

#### الاستفتاء:

## الجواب :

باایها الذین امنوا لانستلوا عن اشیاء ان تبدلکم نسؤکم (المائده ۱۰۱)
"اے ایمان والو! الی باتیں نہ پوچھو! جوتم پر ظاہر کی جائیں تو تہیں بری لگیں۔" (کرالایان)
حضور علیہ کی خاموشی بھی مرایت ہے:

غور کیجئے کہ کن لوگوں کو سوال سے روکا جارہا ہے اور کن کی خاموثی کو ذریعہ ہدایت قرار دیا جارہا ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں ویسے تو متعدد اقوال ہیں گر ایک روایت ذکر کرتے ہیں تاکہ مسئلہ واضح ہو۔

### ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا:

چنانچہ امام او الحسین مسلم بن تجاج تعیری رحمة الله علیه متونی السع ایک حدیث روایت فرماتے ہیں جج فرض ہونے

کا میان فرمایا: اس پر ایک مخص نے کما کہ کیا جی ہر سال فرض ہے حضرت ہی کر ہم علی اس فرض ہے حضرت ہی کر ہم علی اس نے سوال کو سہ بار محرر کیا تو ارشاد فرمایا کہ جو میں میان نہ کروں اس کے سکوت فرمایا کہ جو میں میان نہ کروں اس کے در پے نہ ہو آگر میں بال کمہ دیتا تو ہر سال جی کرنا فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے تھے۔

کے در پے نہ ہو آگر میں بال کمہ دیتا تو ہر سال جی کرنا فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے تھے۔

(مسلم کاب الجی)

صدعث بالا کی شرح میں سید نعیم الدین مراد آباد رحمۃ اللہ علیہ متوفی سراہ اللہ اللہ علیہ متوفی سراہ اللہ ایوں فرماتے ہیں کہ اس سے (سئلہ) معلوم ہوا کہ احکام حضور علیہ کو مفوض (سونپ دیئے گئے) ہیں جو فرض فرمائیں نہ ہو۔ (خزائن العرفان)

اس مذکورہ آیت اور حدیث شریف سے واضح ہوا کہ حضور رحمتِ عالم علی کا سکوت و خاموثی ہدایت ہے تو بھلا جس نے آپ علی کو بے خبر کمہ دیا کیا وہ راہ ہدایت پر ہو سکتا؟ ہرگز' ہرگز نسیں ہو سکتا بلحہ ہدایت ہے اس کو کوئی علاقہ نسیں ہے۔

حضور علیہ کا بولنا بھی وحی و ہدایت ہے:

چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ و ماینطق عن الھوی 0 ان ھو الاوحی یوحی (النجم ۳\_۳) اور دہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔ وہ تو نہیں (ہوتی) ہے مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔ (کنزالا بمان)

اس آیت کی نمایت جامع اور روح پرور شرح علامہ اسمعیل حقی حفی رحمۃ اللہ علیہ متوفی کی ایک اللہ علیہ متوفی کی ایک نمیں ہے متوفی کی فرماتے ہیں کہ حضور کا بہتا اور بداہ چینا ممکن اور متصور ہی نمیں ہے کیونکہ آپ اپنی خواہش سے کوئی بات فرماتے نہیں مگر جو دحی اللی ہوتی ہے اور اس میں حضور علیہ کے خلتِ عظیم اور آپ کی اعلی مزات کا بیان ہے نفس کا سب سے اعلی مرتبہ یہ ہے کہ دوانی تمام خواہش ترک کردے (تفیر کبیر)

اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور العال میں ننا کے اس مقام پر پنچے کہ اپنا پھے باتی نہ رہا۔ تجلی ربانی کا یہ استیلائے تام (مکمل غلبہ) ہوا کہ جو پھے فرماتے ہیں وہ وحی النبی ہوتی ہے (روح البیان)

الله اکبر اندازه کیجئے کہ جس کی گفتار وحی کا درجہ رکھے اس کی ذات کا عالم اور ان کی بدایت کا عالم اور ان کی بدایت کا عالم کس قدر ہوایت و ارشاد کے اعلی مرتبے پر فائز ہوں گے

اور کیا نعوذ باللہ وہ ممراہ یا کھیے ہوئے یا بے خبر ہو کتے ہیں؟ بھلا سوچو تو سسی جس کی محفظہ اور کھتار وحی اللی ہو وہ جستی کتنی بوی ہادی ہوگی اور بے خبریت اس ذات پاک سے کتنی دور ہوگی؟ اس بی مضمون کو ایک اہل دل نے بہت المچھی طرح اپنے شعر میں میان فرمایا ہے۔

گفتهٔ او گفتهٔ الله بود

گرچہ از حلقوم عبدالله بود (مولاناروم)

اور یہ ثان تو ایک ولی اللہ ک ہے چر صبیب کبریا علیہ کی گفتار اور گفتگو کیسی ثان والی ہوگ اور وہ ابھی آیت بالا کے تحت کمی بھی جاچک ہے۔ حضور علیہ کی کل زندگی ناوا قفیت گر اہیت اور بے خبریت سے دور ہے۔ ای طرح آپ کی ہر ادا اور آپ علیہ کی ذات والا صفات بہترین نمونہ اور ذریعہ نجات ہے لندا قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون (يونس ١٦)

تو میں اس ہے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں۔ تو کیا جہیں عقل نہیں۔ (کنزالا مان)
اللہ اکبر کس شان ہے اللہ جل مجدہ نے حضور اقد س علیہ کی ذات ستودہ صفات کو ایک نمونہ قرار دیا گویا حضور علیہ کی ماری زندگی امت کیلئے ذریعہ ہدایت ہے بلعہ قبل از اعلان نہوت بھی آپ علیہ کی دید ہدایت ہے بلعہ قبل از اعلان نہوت بھی آپ علیہ کی حیات مبارکہ مسلمانوں کیلئے ذریعہ ہدایت اور منارہ نور ہے لیس ظاہر ہوت بھی آپ عظیم ستی کیے کی گھڑی گمراہ یا بے خبر کی جاسمی اور منارہ نور ہے لیس ظاہر ہوت ہیں آپ کی زندگی کے ان طالات کو میان کریں گے۔ جن سے حضور علیہ کی نوت کے آثار اور علامات قبل از اعلانِ نبوت ناہر ہوتے ہیں۔ بہر حال ایے عقیدے اور نور یا جہ کی خواں کی تعلیم اور قبل اور علامات قبل از اعلانِ نبوت ناہر ہوتے ہیں۔ بہر حال ایے عقیدے اور خواں بھی بڑھے کی گھر تھی ہوئے کی اور قبل ہو کہ ہی کہ اور کی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کا برچار کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور د جانے کیا کیا شان اقدس میں ہے باکیاں کرتے ہیں وار د جانے کیا کیا شان اقدس میں ہے باکیاں کرتے ہیں (الامان والحفیظ) میں تو روگ ہے جماری اور فساد ہے چنانچ قرآن مجید میں خالی کا کانات عزامہ نے ارشاد فرمایا:

### في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضان (البقره ١٠)

ان کے دلول میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بردھائی۔ (کنزالایمان)

واضح ہوگیا کہ جو ان کے دلول کا روگ ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ عقائد
میں اور اعمال میں اور کردار و نظریات میں خرائی پیدا کریں اور فساد و خون خرابہ کریں جمبی
طرح طرح کی بد اعتقاد ہوں کے ساتھ حضور علی کے کو بے خبر "گراہ" راہ بھولا وغیرہ وغیرہ کساتھ شروع کردیا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ

### سامان سوہرس کا بل کی خبر نہیں

اور جیبا کہ سوال سے ظاہر ہے وہ ایسے نظریات کے بھی حال ہیں کہ نعوذ باللہ خود قرآن نے آپ علیہ کو ہو قت وحی یا قبل وحی بے خبر اگر اوا راہ بحولا میان کیا اور بید یقینا قرآن مجید پر بہتان عظیم اور برا جھوٹ ہے باعد ایسا کمنا اور سجھنا تحریف قرآنی ہے۔ اور ان لوگول کا بیا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ قرآن میں حضور علیہ کو ضآلا فرمایا گیا ہے اور ارشاد واضح ہے کہ و و آؤ جَدَك صَالاً فَهَدی ٥

تو نعوذ باللہ قبل از اعلان نبوت حضور علی ہے جہر سے ' باواقف سے یا گراہ سے۔

عزیز قار کین کرام کی وہ آیت ہے جہال پر ان ہے دینوں اور کم عقلوں نے بچکولے کھائے
ہیں اور نہ قرآن خود سمجھ بلحہ دوسروں کی راہ میں روڑے انکانے کی کوشش کی اور ان
وشمنان دینن اسلام نے لبادہ اسلام اوڑھ کر سادہ لوح عوام کو اپنے دام فریب میں پھنسایا اور
علائے سلت اسلامیہ اہل حق الجسنت و جماعت سے برگشتہ کیا اور ان کو عیب دار علمت کرنے
علائے سلت اسلامیہ اہل حق الجسنت و جماعت سے برگشتہ کیا اور ان کو عیب دار علمت کرنے
کی کوشش کی الغرض مختلف طریقوں سے عوام کو صحح قرآن فنی سے روکے رکھا اور قرآن
کی کوشش کی الغرض محتلف طریقوں سے عوام کو صحح قرآن فنی سے روکے رکھا اور قرآن
غلط ترجمہ اور تشریخ کردی۔ اب بہت سے لوگوں کے ذبنوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ
حضور علی ہے ہو یہ اور تھے ہو و ناواقف اور بھیے ہوئے سے پھر بدایت پر آگے اور ضرور
ازی طور پر جب لوگوں نے گراہ کن اور غلط ترجمہ قرآن اور مفہوم پڑھا ہوگا تو یقینا گراہ '
ازی طور پر جب لوگوں نے گراہ کن اور نظر ترحمہ قرآن اور مفہوم پڑھا ہوگا تو یقینا گراہ '
عقیدہ اور نظریہ اپنانے کا آغاز ہوا اور اس طرح میاوات کا نظریہ شلیم کرنے میں ہی لوگ

درس گاہ میں ہم داخل نہ ہوں ہم بے خبر رہتے ہیں ایسے ہی معاملہ حضور اکرم سیالتے کا ہے۔ اگرچہ ست ہیں جماعت کی آستیوں میں مجھے ہے تھم اذان لا اللہ الا اللہ

#### آیت کے غلط ترجے :

حق بات تو کہنی ہے جاہے حالات اور واقعات کھے بھی ،ول خیر تو اس آیت ندکورہ کو اس بارے میں دلیل بنانا کہ حضور علی ہے خبر اور بھتے ،وئے ہیں سراسر مخش غلطی ہے بعض لوگ یہ بیجھتے ہیں جن کو حقیقت احوال کا پتہ نہیں کہ خلاف حقیقت ان وہایہ اور دلاوں یہ یوری یہ لوگوں پر الزامات عاکم کئے جاتے ہیں۔ کیا یہ است وہایہ دیوری یہ پر بے جا الزامات ہیں ؟ ایسے حضرات کیلئے بطور نمونہ چند تراہم قرآنی آیت ندکورہ کے ذیل میں ذکر کئے جاتے ہیں تاکہ وہ یقین کریں کہ جس مسلے کو اٹھایا گیا ہے وہ حقیقا آتا ہی اہم ہے جتنا بیان کیا گیا ہے جہ باحد اس سے کمیں زیادہ اہم ہے۔

ووجدك ضآلا فهدى0

ارپایا تھ کو بھت کھر راہ دی (شاہ عبدالقادر دہلوی)

ارپایا تھ کو بھت کھر راہ دی (شاہ عبدالقادر دہلوی)

ارپایا تھ کو بھت کھر راہ سمجھائی (محمود الحسن دیوبدی)

ارائد نے آپ کو بے خبر پایا سورستہ بتلایا۔ (اشر فعلی تھانوی)

ارمودودی)

ارمودودی)

ارمودودی)

ادر رہتے سے ناواقف دیکھا تو سیدھارستہ دکھایا (مولوی فتح محمہ)

ارائی نے بھولا بھرکا پایا بھر راہ پر لگایا (وحید الزمال غیر مقلد)

ارمائی نے تھے بھولا بھرکا پایا بھر راہ پر لگایا (وحید الزمال غیر مقلد)

ارمائی نے تھے کولا بھرکا پایا سورستہ بتادیا۔ (عبدالماجد دریا آبادی)

ارمائی بیا تھے کوراہ بھولا ہوا ہی راہ دکھائی (شاہ رفع الدین)

اس آیت کے مخلف ترجموں میں سے یہ آٹھ تراجم مشت نمونہ پیش کے ہیں جن سے
کید بھی عظمت قرآنی کا ترجمان اور شان رسالت کا تکمبان قطعاً نمیں ہے کہ لفظ صآلا کے
معنی کی مترجم نے بعضما کھولا بھٹا گراہ کردیا ہے اور کی نے بے خبر کا فاقف راہ کردیا ہے
توبہ! توبہ! جب رسول اکرم عظیمے می نے خبر مگراہ قرار پائیں تو پھر علم و ہدایت کس کا نام

ہوگا اور حقیقت یہ ہے کہ رسول ایک لیحہ کیلئے ہی اپنی پینجبرانہ ذمہ داریوں سے بے خبر اور گراہ نہیں ہوتا ہے اور وہ جو قرآن پاک ہیں ہے کہ وان کست من قبلہ لمن الغافلین اگر چہ بے شک اس سے پہلے تمہاری توجہ نہ تھی تو دراصل حضور عظیم نے بوسف علیہ السلام کے اس واقعہ کو پہلے بیان نہ فرمایا اور نہ بی اس سے پہلے آپ نے اس واقعہ بوسنی کی جانب النفات فرمایا اور یہ بات نہ تھی کہ آپ علیم اس سے پہلے آپ نے اس واقعہ بوسنی کی جانب النفات فرمایا اور یہ بات نہ تھی کہ آپ علیم اس واقعہ بوسف علیہ السلام کو جانے نہ تھے یا النفات فرمایا اور یہ بات نہ تھی کہ آپ علیم اور نہ بی بیہ کی نبی کی شان کے لائق ہے اور اپنے مصب نبوت و رسالت سے قافل تھے اور نہ بی بیہ کی نبی کی شان کے لائق ہے اور جبکہ آپ علیم نبول اور رسولوں کے سردار ہیں تو ان سے تو غفلت کا پکھ تصور بی خبیر قبر تو نو نو نو نہ بی کہ تو نور منہوم متثلہ اور غیر واضح ہیں۔

# مئلهِ شانِ رسالت مآب عليه

اور مسئلہ شان رسالت مآب علیہ کی ذات اور صفات کا ہے تو پہلے ہی انتائی مخلط ، وجانا جائے تھا۔

بافدا دیواند باش بامح بوشیار اور ایبا مفہوم بیان کرنا تھا جس سے گتافی والا کوئی پہلونہ لکتا گر ایبانہ کیا جیبا کہ عیب بالا سے واضح ہے تو اس لفظ کی ان شاء اللہ تفییل تشریح اور توضیح بیان کریں گے تاکہ مسئلہ مبر بمن ، وجائے بعون اللہ تعالی وبذیل المصطفیٰ علیہ اور بعض دوسرے متر حمن (مشلا مفتی محمد شفیع دیوبت کی متوتی اوسیارے اور ابو الاعلی مودودی متوتی و سیارے معارف القرآن اور تفیم القرآن) نے اس لفظ صالاً کے معنی بے خبر اور ناواقف متعین کرنے کیلئے اور حضور علیہ کو ناواقف اور بے خبر ثامت کرنے کیلئے اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے کہ اللہ یاک جل جل جل ایر جل جل اللہ نے ارشاد فرمایا:

و ما كنت تدرى ما الكتاب و لا الابمان (شورى آيت ١٤) اس سے پيلے نه تم كتاب جانتے تنے نه احكام شرع كى تفصيل (كنزالا يمان) واضح رہے كه يمال جوكتاب نه جانتا ميان كيا ہے تو اس سے مراد محض اپني عقل و دانش

كانه جانا إوريه مراو نسي بك الله ياك في اليطاف كوعلم عطا نسي فرمايا تعابل باذن الله تعالى حضور علي كتاب و ايمان كے احكام سے واقف تھے جبى تو روزو ماز اعتكاف سبعی امال خیر فرمایا کرتے تھے اور آپ سی نے کبھی لات عزی وغیرہ کی قتم نہ فرمائی اور قتم اور حلف الله عزوجل كا ارشاد فرمات رب اور اس امر كو بم اس طرح بيان كرت بيس ك حفرت يكي عليه السلام كيلي قرآن ياك مي ارشاد مواكد واتينا ٥ الحكم صبيا (حفرت يكي عليه السلام) كو كمنى مي بم نے علم و حكمت سے مشرف فرماديا حضرت الن عباس الله ك فرمان اور توجیہ کے مطابق اس علم و حکت سے مراد تفقه فی الدین (دین سجھ او جھ ب) جبکہ حضرت عینی علیہ السلام کیلئے ارشاد خداوندی ہے کہ انبی عبداللہ اٹنی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبار کا این ماکنت- یعنی می الله کامده مول اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نی مایا ب اور میں جمال بھی رہول اس نے مجھے برکت والا سالا ہے۔ اعدازہ فرمائیں کہ دیگر پیغیران عظام جو آپ علیہ السلام کے نور کی ایک جھلک ہیں گر اس کے باوجود اس قدر بلند اور عظیم منصب پر فائز ہیں کہ ان کے محیر المحول کارنامول سے عقل انسان ورطہ جیرت میں دے اور متزادیہ کے جین بی می اطان نبوت فرمارے ہیں غور کیجے کہ جو سایہ ہو کر کمنی میں تفقه فی اللدین اور علم و حکمت کے دریا بہادیں تو اصل کا عالم کیا ہوگا حضرت یجی علیہ السلام تو محمد ى من تفقد فى الدين كے حال مول مر ال كے اور تمام جيول كے سر دار جاليس سال تك بے خبر و گر او رہیں اور ناواقف رہیں اور کتاب و حکت کو اور ایمان کو نہ جانیں ایا ہو ہی نہیں سكا\_ رباس طرح كه ديناكه حضور علي كاكتاب وايمان نه جاننا قرآن مين ميان مواب تواس مراہ کن سوال کا جواب یہ ہے کہ آیت مبارکہ میں نہ جانا لفظ علم کا ترجمہ نمیں ہے بلحہ درایت کا ترجمہ ہے اور درایت اٹکل کچ سے اور محض عقل سے حاصل ہوتی ہے تو کویا حضور علی کے از خود جانے کی نفی ہے صاحب علم ہونے کی نفی نسیں اور اس امر کو ہم بیان كر بھى يكے ہيں اب اس پہلو ير غور فرمائيں كه اگر حضور علي كتاب وايمان سے آگادند وستے توكيا جب حيره رابب نے آپ على سے بطور امتحال لات و عزى (عول) كى قتم اٹھانے كو كما تو آپ فتم اٹھالیتے گر آپ نے ایبانہ فرمایا اور صاف صاف ارشاد فرمایا کہ اے راہب مجھ سے ان مول کے واسطے سے کوئی بات مت او چھو حدا مجھے جتنی نفرت ان سے ب اور کی سے

نہیں۔ بھلا جو لوگ تیل از اعلان نبوت آپ علی کا کتاب و ایمان جانتا نہیں مانتے ہیں وہ جواب دیں کہ خدکورہ بالا واقعہ بنی پر ایمان و کتاب جانتا نہیں تو اور کیا ہے؟ جس کا تفصیل سے ذکر سیب نقابیر ہیں موجود ہے بھر یہ کیے ممکن ہے کہ کوئی ہتی ایمان سے بے خبر اور ناوان ہو پھر بھی اس کے ہاتھ پر معجزات بخر ت ظاہر ہول آخریہ کس طرح سے ممکن ہے اور یہ نہیں کہ معجزات بعد از اعلان نبوت صادر ہوئے بلعہ قبل از اعلانِ نبوت بھی ظاہر ہوئے اور آگر یہ کما جائے کہ نبی کا بل باور لیے لیے معجزات پر منی ہوتا ہے تو جاہے کہ وہ نبی ہیں۔

تُعجب بے ایسے لوگول پر جو قرآن فئی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور یہ فاسد تاویلیں اور غلط مفاہیم بھی میان کرتے ہیں اور اس آیت کو نسیں پڑھتے جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: لاشویك له وبذلك اموت وانا اول المسلمین (الانعام۔ ۱۹۳)

اسکاکوئی شریک نہیں مجھے بھی تھم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہول (کنزالا یمان) المب ذرااس حدیث مبارک میں بھی غور فرمائیں کہ جس کو علامہ محمد بن احمد مالکی قرطبتی رحمة الله علیہ متوفی ۱۲۲۸ھ نے اپنی تفسیر میں ذکر فرمایا ہے۔

قال فتادہ – ان النبی ﷺ قال کتت اول الانبیاء فی المحلق واخو هم فی البعث (قرطتی) حضرت قادہ ﷺ فی البعث اول الانبیاء فی المحلق واخو هم فی البعث (قرطتی کی محضرت قادہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نبیول میں پیدائش کے اعتبار ہے سب سے آخر ہوں۔ اس حدیث ہے معلوم ہواکہ انبیاء کرام تو اللہ پاک پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوتے ہیں اور ہیں کی ذات سے بھی غافل نہیں بینی اس کا ذکر ہر گھڑی کرتے رہے ہیں اور معرفت اللی کے انوار ہے تابال اور روش ہوتے ہیں اور وہ سب مسلمان بلاء افضل ترین مسلمان اور آقائے کون و مکان اور مالک کن فکال علیت محمد من عینی رحمۃ اللہ علیہ متونی شریف کی ہے صدیث بھی پڑھنی چاہئے کہ جے امام او عینی محمد من عینی رحمۃ اللہ علیہ متونی ہے۔ اور ہے امر واضح اور ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ولادت سے پہلے بھی نبی ہیں۔ ای طرح آقائے بدیمی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ولادت سے پہلے بھی نبی ہیں۔ ای طرح آقائے بدیمی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ولادت سے پہلے بھی نبی ہیں۔ ای طرح آقائے بدیمی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ولادت سے پہلے بھی نبی ہیں۔ ای طرح آقائے

کا نئات علی کے سب سے پہلے ایمان لانے کی باست قرآن یاک میں بھی ہے توجو سب سے يلے ايمان لائے اور سب سے يہلے اسلام لے آئے اور اى طرح جس ذات كى تخليق سب ے اول ہو اور سب سے جس کا نور اول ہو' نبوت اول ہو' تخلیق روح اول ہو سوینے کی بات ہے کہ وہ جستی کیے کتاب اللہ اور ایمان ہے بر وہ ہوگی توجس نے آپ عظیمہ کی نسبت ہی لکھاکہ ودکتاب و ایمان سے بے خبر اور بے بہر دہتے اور راو ہدایت ند جانتے تھے دراصل وہ خود مدایت پر نسیس اور نه بی وه ایمان کو جانتے ہیں اور نه قر آن کو جانتے ہیں۔ اس ساری عث كا خلاصه يه ب كه جن لوكول نے لفظ صآلا كے معنى بے خبر ' ناواقف ياراه بحولا كيابرا ظلم كيا اور اس نے اینے اور قیاس کیا ہے کہ جس طرح سے وہ خود دنیا میں آکر عالم ارواح کے سارے وعدے اور عمد و پیال فراموش کر گیا اور پھر اس کو کس نے قرآن پڑھادیا تو اس نے سمجما کہ میں کتاب اللہ سے آگاہی یا گیا اور جب کس نے اس کو بعض احکام اسلامیہ بتادیے تو سجھنے لگا کہ وہ عالم قرآن و سنت ہو گیا اور جب ان پر عمل پیرا ہوا تو جاننے لگا کہ میں عامل شریعت غراء ہوگیا اور سمجھاکہ اس ہی طرح کا معالمہ حضور علیہ الصلوة والسلام کا ہے (نعوذ بالله من ذلك) اور اس بى طرح جن لوگول نے آپ علیہ كو كر او كوكا ہوا اور بحول بحكا بتايا اور لبادہ قرآنی بہنانے کی کوشش کی ان کو اس امر پر اپنی توجہ منعطف کرنا جائے تھی کہ اسلوب قرآنی یہ ہے کہ ایک لفظ دوسرے کئی معانی میں مستعمل ہوتا ہے اور ایبا بھی ہے کہ وہ معنی باہم کچھ مناسبت رکھیں اور یہ بھی ہے کہ الحے معانی میں بحر ت اختلاف ہوتا ہے تو پھر ان معانی میں سے موقع محل کی مناسبت سے کوئی معنی متنب ہوتا ہے اس کی معاملہ لفظ صالا کا ہے یہ لفظ اگر کسی کافر کیلئے استعال ہو تا تو مان لیا جاتا کہ اس کے معنی گمراہ ہیں لیکن اگر نہی لفظ سی کامل مسلمان کیلئے مستعمل ہو تو بھر ممراه سی طور درست نہیں ہوگا کہ اسلام اور گمراهیت دو متضاد چیزیں ہیں اگر اسلام ہو گا تو گمراہیت نه ہوگی اور اگر گمراہیت ہوگی تو اسلام نہ ہوگا۔ جیسا کہ اس سے قبل بھی میان کیا گیا ہے کہ ووجدك ضالاً فهدای وو آیت ہے جس ك مفهوم ك تعين من كثير ترجمه كرنے والے اور تشريح كنندو غلطال اور پيجال موسيّط بيل. جبکہ علائے حق المستت نے اس آمت مبارک کی بہت المجھی ترجمانی کی ہے جے ترجمانی كرنے كاحق اواكرويناكما جائے توجاب بلاشبہ جا ہے۔

اور علمائے حق کی ترجمانی اس سے بہت مخلف ہے جو فاسد ترجمانی اردو زبان میں کثیر مترجمن نے انجام دی بلحہ در حقیقت انہوں نے ترجمانی کے نام پر دھبہ لگایا ہے جس سے ایک عظیم خلقت گراہیت کا شکار ہوگئی۔ اس لئے مناسب ہے اس آیت کی تحقیق زیر مطالعہ فتویٰ میں چیش کردی جائے جس کا طریقہ کی ہے کہ جو متند اور معتبر مفرین نے اس آیت کی تشریخ اور توضیح کی ہے سب سے پہلے وہ ذکر کی جائے بھر ان توضیحات اور تشریحات کی روشنی میں آیت کا خلاصۂ مفہوم بیان کیا جائے۔

اس حث کو شروع کرنے ہے قبل ضروری ہے کہ یہ امر ذکر کردیا جائے کہ دراصل یہ فرکورہ بالا آیت متناجمات ہے بور آیت متناجمہ کا مفہوم جو ظاہرا ہوتا ہے در حقیقت نہ وہ قرآن کا منا ہوتا ہے اور نہ بی مراد اس وجہ ہے ایک آیات کو متناجمات کتے ہیں۔ علائے محققین میں بعض کی آراء یہ ہے کہ متناجمات آیات کا علم صرف اللہ تعالی کو ہے جبکہ بعض محققین یہ فرماتے ہیں کہ ان کا علم ان علاء کو بھی ہے جنکے پاس شریعت کا پکا اور رائخ علم ہے اور اسکاروشن مرات فیر الانوار ص علم مطبوعہ ملکان میں ہے جیے جلیل القدر عزیز الر تبت حضرت علامہ شیخ میان نور الانوار ص عدم مطبوعہ ملکان میں ہے جیے جلیل القدر عزیز الر تبت حضرت علامہ شیخ میان نور الانوار ص عدم مطبوعہ ملکان میں ہے جیے جلیل القدر عزیز الر تبت حضرت علامہ شیخ میان نور الانوار ص عدم اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے اور انکائن وصال میں الدے۔

اب سوال یہ در پیش ہوتا ہے کہ جب آیات قشابہات کا علم صرف اللہ پاک کو ہے تو پھر کوئی مفسر اے کیے ذکر کر سکتا ہے اور اے کیے میان کر سکتا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ دراصل آیات تشابہات کے سلطے بیں بعض علائے محقین نے اس قول کو اپنایا ہے کہ انکا علم فقط اللہ پاک کے پاس ہے ورنہ دوسرا طبقہ جس بیں امام محمہ بن اور پس شافعی رحمہ اللہ علیہ متوفی سمایا القدر جسیال اور ایکے نزدیک آیات تشابہات کا علم 'رائخ العلماء کو ہمی دیا گیا ہے۔ اب جبکہ وہ متر جمیٰ جنہوں نے اس آسے بالا کا ترجمہ انتائی گراہ کن کیا انہیں چاہئے تھا کہ رائخ العلم علائے مفسرین کی جانب رجوع لاتے اور قرآن کریم کا گراہ کن ترجمہ علائے مفسرین کی جانب رجوع لاتے اور قرآن کریم کا گراہ کن ترجمہ منسرین عظام کی آمیہ بالا کی تاویل فاسد قرار دینا درست و روا ہے۔ اب ہم ان نے کرتے وہ ترجمہ جے قرآن پاک کی تاویل فاسد قرار دینا درست و روا ہے۔ اب ہم ان در کرتے ہیں جنہوں نے صآلا لفظ معانی مفسرین عظام کی آمیہ بالا کے سلطے کی تشریحات چیش کرتے ہیں جنہوں نے صآلا لفظ معانی (جبکہ وہ سرکار اقد س مناف کی شان میں وارد ہوں) بہت خوب فرمائے ہیں اور ان پر تمام است کا انفاق ہے۔ چنانچہ علامہ محمد این احمد ماکی قرطبی متونی مرائے ہیں اور ان پر تمام است کا انفاق ہے۔ چنانچہ علامہ محمد این احمد ماکی قرطبی متونی مرائے ہیں کو مطالت

کا لفظ توجہ نہ ہونے کے معنی میں آتا ہے جیسا کہ اللہ پاک سمج و بھیر نے ارشاد فرمایا کہ لایصل رہی ولانیسی ای لایففل (طه: ۴ ه) تیرا رب نہ کی چیز سے غافل ہوتا ہے اور نہ کی چیز کو فراموش کرتا ہے۔ نہ کورہ آیت میں صالاً بسعنی غافل (توجہ نہ فرمانے والے) مستعمل ہوا ہے۔ یعنی آپ علی قرآن اور احکام شرعیہ کی جانب پہلے توجہ نسیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالی نے آپ کو قرآن کا علم بھی عثما اور احکام شرعیہ کی تفصیلات سے بھی اکاہ فرمایا۔ ضحاک۔ شحصر بن حوشب وغیر حماسے یہ قول منقول ہے۔ (قرطبی عوالہ ضاء القرآن)

(۲) جب پانی دودھ میں طادیا جائے اور پانی پر دودھ کی رحمت و فیرہ فالب آجائے تو عرب کتے جیں صل الممآء فی اللبن کہ پانی دودھ پر فالب ہو گیا اس استعال کے مطابق آیت کا معنی ہوگا کہ :

کنت مغموراً بین الکفار بمکة فقواك الله تعالٰی حتى اظهرت دينه رضير كير ١٦٠ ص ٢١٠) يعنی آپ كمه می كفار كے در ميان گرے ،وئے نتے پس الله تعالٰی نے آپ كو قوت عطافر مائی اور آب نے اس كے دين كو غالب كيا۔

(۳) ایا درخت جو کی وسیع صحرا میں تنا کھڑا ہو اور مسافر اس کے ذریعے اپنی مزل کا سراخ نگائیں اس کو بھی عرفی میں العنال کتے جی العرب تسمی الشجوہ الفریدة فی الفلاۃ طالة اس مفہوم کے انتبار ہے آیت کا معنی یہ ہوگا کہ جزیرہ عرب ایک سنسان ریکتان تھا جس میں کوئی ایبا درخت نہ تھا جس پر ایمان اور عرفان کا بچل نگا ہوا ہو صرف آپ کی ذات جمالت کے اس صحرا میں ایک بھلدار درخت کی مانند محی۔ اس محرا میں ایک بھلدار درخت کی مانند محی۔ اس محرا میں ایک بھلدار درخت کی مانند محی۔ اس محرا میں ایک بھلدار درخت کی مانند محی۔ اس محرا میں ایک بھلدار درخت کی مانند محی۔ اس محرا میں ایک بھلدار درخت کی مانند محی۔ اس محرا میں ایک بھلدار درخت کی مانند محی۔ اس محرا میں ایک بھلدار درخت کی مانند محی۔ اس محرا میں ایک بھلدار درخت کی مانند محی۔ اس محرا میں ایک بھلدار درخت کی مانند محی۔ اس محرا میں ایک بھلدار درخت کی مانند محی۔ اس محرا میں ایک تعلیم کے ذریعے سے محلوق کو جدایت عشی۔ (تغییر کبیر)

فانت شجرہ فریدہ فی مغارہ الجهل فوجد تك ضالاً فهدیت بك المخلق. (ص ٢١٤) كه آپ أيك ايے در فت جي جو جمالت كے ماحول جي تھے۔ ہم نے آپ كو ايد ور فت پايا تو ہم نے آپ كو ايد عطافرمائي۔

(س) بھی قوم کے سردار کو مخاطب کیا جاتا ہے اور مقصودِ خطاب قوم ہوتی ہے یمال ہمی معنی ہے ای وجد قومك صلالا فهدا هم مك۔ (ص ١٦٥) الله تعالى نے آپ كى قوم كو مراه پايا اور آپ كے ذريعے سے ال كو جانيت عشل۔ علامہ او الحیال اندلى اپن تضير

میں اس مقام پر لکھے ہیں کہ ایک رات خواب میں اس آیت کی ترکیب پر غور کردہا تھا کہ فورا میرے ول میں اس خیارت فورا میرے ول میں اس خیال کی ہدایت آئی کہ یمال مضاف مخدوف ہے اصل میں عبارت ہول ہے وجد رهطك ضالا فهدا بك پھر میں نے کما کہ جس طرح واسئلو القریة وراصل والسئلوا اهل القریة ہے کہ اس میں اہل مضاف مخدوف ہے۔ ای طرح یمال بھی رحط مضاف مخدوف ہے۔ ای طرح یمال بھی رحط مضاف مخدوف ہے۔ ای طرح یمال بھی

(۵) حضرت جنید بغدادی قدس سره (متونی ۱۹۲ه ۲۵ رجب) سے منقول ہے که طالا کا معنی متحیرا ہے لیعنی اللہ تعالی نے آپ کو قرآن کریم کے میان میں جیران پایا تو اس کے میان کی تعلیم دی۔

(۲) ایام رازی کتے ہیں کہ الصلال بہعنی المحبة کما فی قولہ تعالی انك فی صلالك القدیم - یعنی یہاں طلال ہے مراہ مجبت ہے۔ جس طرح سورة ہوسف كی اس آیت میں ہے اب ندكورہ آیت كا معنی ہوگا کہ اللہ تعالی نے آپ كو اپنی مجبت میں وارفتہ پایا تو الى شریعت ہے ہر ور فرایا جس كے ذریعے آپ ایخ مجبوب حقیق كا تقرب حاصل كر سیس گے۔ علامہ تاضی ثاء اللہ پائی بی رحمۃ اللہ تعالی علیہ (متوفی ۱۳۲۹ء) نے اس قول كو بایں الفاظ بیان کیا ہے کہ قال بعض الصوفیة معناہ و جدك محبا عاشفا مغرطا فی الحب والعشق.... فهداك .... الى وصل محبوبل حتى كنت قاب قوسین او ادنی یعنی بعض صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس كا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ كو اپنی مجبت اور اپنی مجبت اور اپنی مجبت اور اپنی عرف رہنمائی كی یہال ایخ عشق میں از حد برحا ہوا پایا تو آپ كو اپنے مجبوب کے وصال كی طرف رہنمائی كی یہال اپنے عشق میں از حد برحا ہوا پایا تو آپ كو اپنے مجبوب کے وصال كی طرف رہنمائی كی یہال ایک عشق میں اورے میں اور دفی کے مقام پر فائز ہوئے۔ (تفییر مظری)

حضرت على مد آلوى رحمة الله عليه في اس بارك بين اليك واقعه تحرير فرمايا ب جس كا حاصل بيه ب كد نبى اكرم علي في مل نسين رب تتي جس كى وجه س جناب عبدالمطلب ببت پريثان تتے چنانچه وه غلاف كعب كو تقام كر كر كر كر اكر اكر وعا ما تكف كه جبكه مركار اقدى علي كه كمد كى گھانيوں بين گھوم رب تتے كه ناگاه او جسل وہاں پنچا اور حضور نبى رحمت علي في سے كيف اگا

#### آمت بالا کے متعلق عث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

نسب الضلال الى الانبياء والى الكفار وان كان بين الضلالين بون بعيد الاترى انه قال فى النبى النبي و وجدك ضالا فهدى (سورة الضحى آيت ٧) اى غير مهتد لماسبق اليك من النبوة وقال فى يعقوب -

انك في ضلالك القديم (مورة يوسف آيت ٩٥) وقال اولاده ان ابانالفي ضلال مبين (مورة يوسف آيت ٨) اشار قالي شغفه بيوسف وشوقه اليه (مفردات القرآن ص٣٠٦)

(عرفی کے لفظ صلال کو قرآن پاک میں انبیاء اور کفار دونوں کے لئے استعال کیا گیا ہے اگرچہ ان دونوں صلالتوں کے در میان بہت دوری ہے کیا تم نمیں دیجھتے ہوکہ نی کرم علی کی بات ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے آپ کو اس راہ کی تلاش میں سرگردال پایا سو اللہ پاک نے آپ کو راہ یاب فرمایا یعنی اس محبت سے بے نیازنہ پایا جیسا کہ اعلان نبوت کے پہلے وقت گزر گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کی اولاد نے کما کہ بلا شبہ ہمارے والد گرای صریح محبت میں جیں۔اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بوسف علیہ السلام کے ماتھ شغف کی طرف اشارہ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے شوق کی طرف اشارہ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے شوق کی طرف اشارہ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے شوق کی طرف اشارہ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے شوق کی طرف اشارہ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے شوق کی طرف اشارہ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا۔

(۱۰) حضرت ملاحین الوا نظ الکاشنی رحمة الله تعالی علیه فرمات ہیں کہ درحقائق سلمی رحمة الله تعالی علیه مذکور است که نوا یافت در دوسنی مستغرق در بحر معرفت و محبت برتو سنت نهاد و بعقام قرب رسانبد (تغیر حین ص ۱۳۵۵ مطور تاج کین) کہ خائق سلمی رحمة الله تعالی علیه میں ذکر کیا گیا ہے کہ تم کو اس دو تی میں مشغرق پایا جو معرفت اور مجت کا سمندر تھی تم پر احمان کیا اور قرب کے مقام تک پنچایا۔ مشغرق پایا جو معرفت اور محبت کا سمندر تھی تم پر احمان کیا اور قرب کے مقام تک پنچایا۔ یہ شوابد ہم نے دس متند اور معبر مغمرین کے چیش کیئے۔ ان میں سے ہر ایک وہ ب جو اپ وقت کے اعظم اور اکرم مقام پر فائز رہے اور المل علم اور عوام میں نمایاں مقام پایا نیز ہو کہ نہ د صرف ان حضرات مغمرین نے عوام کی رہنمائی کی ہے بلعہ علاء کرام کی رہنمائی تھی کی ہے ان مغمرین کرام میں سے ایک بھی وہ نہیں ہے جس سے حضور اکرم علیہ کی ب خبری نماوروں۔ گر ای یا کفر وغیر ہ (نعوذ بائلہ منه) ثابت : و تمام ہی مغمرین نے خبری نمام ہی مغمرین نے

اس نازک مقام کو نمایت ہی مخاط اور اچھوتے انداز میں بیان کیا ہے جس سے عظمتِ مصطفے اور مقامِ مصطفے مصطفے مصطفے مصطفے علقہ کا ہمر پور اظہار ہوتا ہے اور تنقیص شان رسالت کا شائبہ تک نمیں ہو سے ہیں تو ہے۔ بمر حال مسلمان کیلئے اگر یہ لفظ استعال ہو تو اس کا معنی گراہ ہرگز نمیں ہو کتے ہیں تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ تو اس سے بالکل ہی مختلف ہے اور جداگانہ ہے۔

ان کی ممک نے دل کے غنچ کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں اور کام رضا) ان سے تو ہمیشہ ہدایت اور ایمان کے چشے پھوشتے 'نور ایمانی اور اسلام کی ضیابا شیاں عالم کو منور کرتی ہیں' ان کی توجہ دنیا سے ضلالت اور ظلمت کو اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ ان

عالم کو منور کرئی ہیں ان کی لوجہ دنیا سے صلالت اور حکمت کو الھاڑ کر پھیٹک دیتی ہے۔ ان کے لئے یہ گھناؤنا تصور کہ وہ تبل از اعلانِ نبوت کتاب و ایمان نہ جانتے تھے کیسے درست ہوسکتا ہے بلحہ ان کی جناب میں تو رب قدیر عزوجل نے ارشاد فرملیا۔

ماضل صاحبكم وماغوى (النجم- ٢)

رجمد: تمارے صاحب ند بہتے ندب راہ علے (كنزالا يمان)

صدر الافاضل ، برر المما مل مفتی سید نیم الدین مراد آبادی رحمة الله تعالی علیہ نے اس حصور الافاضل ، برر المما مل مفتی سید نیم الدین مراد سید عالم علیہ بین محق سے بین کر حضور انور علیہ نے بھی طریق حق وجارت سے عدول نہ کیا بیشہ اپنے رب کی توحید و عبادت میں رہ آپ کے دائن عصمت پر بھی محی امر محروہ کی گرد نہ آئی اور بدراہ نہ چلئے عبادت میں رہ آپ کے دائن عصمت پر بھی محی امر محروہ کی گرد نہ آئی اور بدراہ نہ چلئے سے یہ مراد ہے کہ حضور علیہ بیشہ رشد و ہدایت کی اعلی منزل پر متمکن رہ اعتقاد فاسد کا شائبہ بھی بھی آپ کے حاشیہ بساط تک نہ بھی مکا جب معاملہ سے ہو تو پھر کیے ممکن ہے کا شائبہ بھی بھی آپ کے حاشیہ بساط تک نہ بھی مواور دوسری جگہ اثبات پھر خور کرنا چاہے کہ سور ہ بھی حضور علیہ ہے کہ ماضی کے ہر لیے اور ہر سور ہ بھی مشلق وارد ہوئی ہے جس کا مفاد اور ہ بتیجہ سے کہ ماضی کے ہر لیے اور ہر ایک خور میں ان مطلق وارد ہوئی ہے جس کا مفاد اور ہ بتیجہ سے کہ ماضی کے ہر لیے اور ہر اعلی نہیں تا ہو تھوٹے دعویدارو! کہ قبل از اعلیٰ نبوت تم نے کیے حضور علیہ ہے کتاب و ایمان نہ جانے ' بے خبریت' ناوا تغیت' کو اعلیٰ نہ جانے ' بے خبریت' ناوا تغیت' کو اعلیٰ نہ جانے ' بے خبریت' ناوا تغیت' کو منصوب کردیا اور ظاہر سے کیا کہ بی ترجمۂ قرآنی ہے۔ ''لعنة الله علی الکا ذہیں''

اس ساری حث کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ وہایہ (غیر مقلد) دیوبدیہ طرح طرح کی گراہیت اور لادینیت بھیلانے میں مصروف عمل ہیں بھی حضور علی کے جز 'بھی قرآن اور ایمان سے بے علم کہ کر حضور علی کی شان میں گتائی کرتے ہیں اور بھی حضور علی کی اور ایمان سے بے علم کہ کر حضور علی کی شان میں گتائی کرتے ہیں اور بھی حضور علی کے علم کو پاگلول' جانوروں کے علم کے برابر کہ کر گتائی کرتے ہیں اور بھی حضور علی مرکز مٹی میں فل گئے کہ کر شان اقدی میں گتائی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ نقل کفر کفر خور مثل میں فل گئے کہ کر شان اقدی میں گتائی کی جاری ہے کہ مسلمان کی سیس۔ نام دی جاری ہے کہ مسلمان کی سیس۔ زور قلم نگام دے رہا ہے:

بہر حال ان کی گتاخیال بے باکیال اور جرا تیں بڑھ رہی جیں جو یقیناً دین اسلام سے مخرف ہوجانے کی مائند عمل ہے اگر اسلام حکران ہوتے تو ان بے دینوں کو نگام دیتے مگر اب تو معاملہ بول ہے کہ :

کتب مفتی سید محمد اکبر الحق رضوی خادم دارالا نتاء دارالعلوم انوار القادریه ۱ ذی قعده ۸ فروری

